## (r9)

## جماعت احمریه برمظالم اورموجودہ فنن کے وسیع اثرات

(فرموده ۲ راگست ۱۹۳۵ء)

تشہّد ،تعوّ زاورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فر مایا: –

میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک بات یہ بیان کی تھی کہ وہ خلافِ قانون کارروائیاں جومتواتر قادیان میں ہورہی ہیں اور جن کااز الدکر نے سے گورنمنٹ اِس وقت تک قاصر رہی ہے اور بعض الی غیر آئینی کارروائیاں جن کے مرتکب خود حکومت کے بعض ماتحت افسر ہوئے ہیں وہ صرف ہم پر ہی اثر انداز نہیں ہوتیں بلکہ احرار اور خود گورنمنٹ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ ان واقعات کو جوں جوں شہرت حاصل ہوتی ہے حکومت کے ایک حصہ کے خلاف بھی لوگوں کے دلوں میں تا ثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ہیں اور احرار کی اخلاقی کمزوری کے متعلق بھی لوگوں کے دلوں میں تا ثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں مئیں ایک بات اور بھی کہنی چا ہتا ہوں جو سے کہان واقعات کا ایک اور اثر بھی

اس سلسلہ میں میں ایک بات اور بھی کہنی چا ہتا ہوں جو یہ ہے کہ ان واقعات کا ایک اور اثر بھی گورنمنٹ پر پڑتا ہے جس کو حکومتِ پنجاب محسوس نہیں کرسکتی کیونکہ اس کا دائر ہ فکر بہت محدود ہے۔
انسان میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ اُسی چیز کو دیکھتا ہے جو اس کے سامنے ہولیکن اس چیز کے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا جو اس کے کام کے نتیجہ میں آئندہ رونما ہونے والی ہو۔ جب انسان مادی قوتوں سے کام لیتا ہے تو اس کی نگاہ محدود ہو جاتی ہے لیکن جب وہ غیر مادی قوئی کے ذریعہ اپنے چواروں طرف و کھتا ہے تو اس کی نگاہ محدود ہو جاتی ہے۔ جیسے عقل اور غور وفکر کے ماتحت انسان بہت کچھ د کھے سکتا ہے جبکہ جسمانی آئکھوں کے ذریعہ وہ اس چیز کود کھتا ہے جو اس کے سامنے ہو اس طرف وہ کو گئا ہے کہ ہو اس کے سامنے ہو اس کے سامنے ہو اس کے کہا دی ہو اس کی نگاہ صرف ایک طرف پڑتی ہے لیکن کوگھوں کے ذریعہ وہ اس کی نگاہ صرف ایک طرف پڑتی ہے لیکن کوگھوں کے تو سوچنے کے عادی ہوں ان کی نگاہ صرف ایک طرف پڑتی ہے لیکن

جوزیادہ باریک بین ہوں اُن کی نگاہ چاروں طرف پھرتی ہے۔ہم پران واقعات کا جو پچھا ترہؤا ہے اس کوتو میں آگے بیان کروں گا مگراس کی تمام بھیا نگ ترین توجیہات جو ہوسکتی ہیں ،ان کوتسلیم کرتے ہوئے پھر بھی اس کا اتنا بُراا تر ہم پرنہیں ہؤا جتنا حکومت یا احرار پر ہؤا ہے اور گو پنجاب گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف انڈیا یا انگلستان کی حکومت اس اثر کو ابھی محسوں کرنے سے قاصر ہومگراس کی وسعت اور اہمیت کا انکارنہیں کیا جا سکتا آج نہیں تو گل موجودہ حکام کونہیں تو ان سے بعد میں آنے والے حکام کویا پھران حکام کی نسلوں کوتسلیم کرنا پڑے گا کہ انہیں یہ سودا بہت مہنگا پڑا ہے۔

ینانچہ پہلی چیز یہ ہے کہ جماعت احمد یہ کے حکومت سے جو تعلقات تھے وہ بالکل بےغرضا نہ تھے ان کی بنیاد دین اور مذہب برتھی ۔حکومت سے تعلقات کی خرابی پراتنے مہینے گز رکھیے ہیں بلکہ سالوں گزر چکے ہیں قریباً اڑھائی سال اس پر ہونے کو آئے ہیں جبکہ حکومت نے بلا وجہ ہم سے بگاڑ پیدا کیا اور بلا وجہنمیں اینے دوستوں کی صف سے نکال کر دشمنوں کی صف میں سمجھ لیا حالا نکہ نہ ہم پہلے اس کے د ثمن تھے نہ اب ہیں اور نہ آئندہ ہو سکتے ہیں بلکہ ہم تو کسی حکومت کے بھی دشمن نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری مذہبی تعلیم یہ ہے کہ جس حکومت کے ماتحت رہوحکومت کی اطاعت وفر مانبر داری کرو۔جس حد تک حکومت سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اس کی طرف گزشتہ خطبہ جمعہ میں مَیں اشار ہ کرچکا ہوں ۔اس کومشنی کرتے ہوئے قانون شکنی اور بغاوت کا خیال بھی ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتا کیونکہ ہماری شریعت پہ کہتی ہے کہ حکومت کی اطاعت کرواور جب حکومت کے افعال کے خلاف قا نون شکنی یا بغاوت کا احساس تمهار بے دلوں میں پیدا ہوتم اُس ملک کو چھوڑ دوا ورکسی اور ملک میں رہ کراینے حقوق حاصل کرنے کیلئے جدّ و جہد کر ومگر جب تک تم کسی حکومت کے ماتحت رہتے ہو،تمہارا یہ دی نہیں کہتم ملک کا امن اینے فوائد کے حصول کی خاطر بر با دکرو۔اس تعلیم کی وجہ سے ییمکن نہیں کہ تمھی ہماری جماعت بغاوت کا سو ہے،جس حد تک وہ جاسکتی ہے وہ وہی ہے جومیں پہلے بیان کر چکا ہوں ۔ پس حکومت سے ہمار ہے تعلقات بھی ایسے رنگ میں نہیں ہوئے کہ جس پر گورنمنٹ اعتراض کر سکے اور نہ آئندہ ایسے ہوں گے کہ قانو نی نقطۂ نگاہ سے کوئی اعتر اض ہو۔ ہمارے جوتعلقات اِس وقت حکومت سے خراب ہیں ان میں ہمارے کسی روپیہ یا تبدیلی کا دخل نہیں بلکہ گورنمنٹ کے تبدیل شدہ نقطہُ نگاہ کا اس میں دخل ہے ۔الیی حالت میں مکیں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ہمارے کسی راز کے چھیانے کی ضرورت نہیں ۔ جب تک انسان کسی کواپنا دوست سمجھتا ہے اُس وفت تک اگر کوئی راز اس کا معلوم ہوتو وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ چھیا تا ہے اور کہتا ہے بیرمیرا دوست ہے میں اس کا راز ظاہر کر کے کیوں اس سے اپنے تعلقات بگاڑ وں لیکن گورنمنٹ کا موجودہ روبیہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دوستوں میں سے نہیں بلکہ مخالفوں میں سے مجھتی ہے۔ایسے موقع پر میں حکومت کومتوا تر چیلنج دے چکا ہوں اور اب پھر چیلنج دیتا ہوں کہ وہ ثابت کرے ہم نے بھی اس سے کوئی ایبا فائدہ اُٹھایا ہو جور عایا کے عام حقوق سے بالا ہو۔اگر ہم نے اس کی خد مات کر کے کوئی وُ نیوی فائدہ حاصل کیا ہوتو اب اس کا فرض ہے کہ وہ اسے دنیا کے سامنے پیش کر کے ہمیں لوگوں میں شرمندہ کرے ہم نے حکومت کی حمایت میں جانیں دیں، ہم نے حکومت کی تائید میں مال خرچ کیااور ہم نے حکومت کی تائید میں اوقات صَرف کئے ان تمام قربانیوں کے بدلے میں حکومت بتائے کہ اس نے ہمیں بھی کوئی فائدہ پہنچایا ہو۔آج تک حکومت کا کوئی ایک افسر بھی خواہ وہ سابق افسر ہویا موجودہ ثابت نہیں کرسکتا کہ ہم نے حكومت سے كوئى خاص فائدہ حاصل كيا۔نہ بحثيت قوم جوخد مات ہم نے كيس ان كا بحثيت قوم كوئى بدله لیا اور نیرایخ خاندان کی خدمت کا حکومت سے کوئی معاوضه لیا بلکه ایخ خاندان کے لحاظ سے تو میں پہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی خد مات کا بحثیثیت فر دبھی ہم نے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ دوسرے احمد ی ا فرا دمیں سے اگر کسی نے حکومت کی خدمت کر کے بحثیت فر دکوئی معاوضہ لیا ہوتو وہ اور بات ہے لیکن بحثیت قوم ہم نے جوخدمت حکومت کی کی اس کے بدلہ میں بحثیت قوم ہم نے بھی اس سے بدلہ ہیں لیا اور اپنے خاندان کے متعلق تو اس شرط کو بھی میں اُڑا دیتا ہوں ، گورنمنٹ بتائے کہ ہم نے بھی ذاتی طور براس سے کوئی فائدہ اُٹھایا ہے؟ لوگ ہمیں کہتے رہے کہ بیگور نمنٹ کے خوشا مدی ہیں ،لوگ ہمیں کہتے رہے کہ یہ گورنمنٹ سے نفعوں کی امید رکھتے ہیں ،لوگ ہمیں کہتے رہے کہ گورنمنٹ ان کے خزانے آپ بھرتی ہے، مگر گورنمنٹ تو جانتی ہے کہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اُٹھایا اور اگراُٹھایا ہوتو اسے جاہے کہ وہ پیش کرے ۔ساری عمر میں صرف ایک کام حکومت نے ایسا ہمارے بعض آ دمیوں کے سپر دکیا تھا جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ ہم اس میں دو ہزارروپیہ تک خرچ کر سکتے ہیں لیکن جب وہ معاملہ میرے پاس آیا تو میں نے روپیہ کے معاملہ کونظر انداز کرا دیا۔ میں نے اینے دوستوں سے کہا کہ اگرید دو ہزار روپیہ لے لیا گیا تو گویہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے مگر بعد میں جب بھی

کوئی ذکر ہؤ ابیدو ہزاررویہ پتہہارے منہ پر مارا جائے گا اور کہا جائے گا کہانہوں نے حکومت سے اتنا روپیہ لے کرفلاں کام کیا۔ چنانچہ جو کام کرنے والے تھے انہیں میں نے حکومت سے کسی قِسم کی مالی مدد لینے سے روک دیا۔اس کے سوانجھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چزپیش کرنے کی خواہش بھی نہیں کی گئی ۔صرف بیدا بک واقعہ ہے جو پنجاب گورنمنٹ کا بھی نہیں بلکہ حکومت ہند کا ہے ۔اس ایک معاملہ میں بھی ہم نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا مگر مخالف کہتے ہیں احمد یوں کے خزانے گورنمنٹ بھرتی ہے اگروا قع میں یہ بات درست ہے تواب گورنمنٹ کے لئے خوب اچھاموقع ہے وہ اعلان کر دے کہ فلاں موقع پرہم نے احمدیوں کوا تنارو پیددیا ،فلاں موقع پراتنے ہزاراور فلاں موقع پراتنے ہزاریا کسی اور رنگ میں گورنمنٹ نے مدد کی ہوتو اس کو ظاہر کر دے اگر واقع میں گورنمنٹ نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچایا ہوتو وہ اسے چھیاتی کیوں ہے؟اس کے مقابلہ میں باقی تمام قوموں میں سے ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ سے قومی خدمات کا انفرادی بدلہ لیتے رہے ہیں ۔ قربانیاں قوم سے کرائی جاتی رہیں اوران کے لیڈر حکومت سے بدلے اپنی ذات کے لئے لیتے رہے یہی حال احرار کا ہے وہ بھی ایسے لوگ ہیں جو ہر جگہ جلب منفعت کے اصول کو مدّ نظر رکھتے ہیں ۔ پس گورنمنٹ نے اپنے اس رو بہے سوائے اس کے اور کچھنہیں کیا کہ اس نے سودااس جماعت سے کیا ہے جواس سے پہلے کئے کی قیمت وصول کرے گی اور پھربھی گورنمنٹ کی خیرخواہ نہیں ہو گی اور اس نے اس جماعت کوٹھکرایا ہے جس نے پچاس سال تک بغیر کسی نفع کے اس کی خدمت کی ۔ ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اس میں ہمارانہیں بلکہ گورنمنٹ کا اپنا نقصان ہے۔ پھر جانے دوان خد مات کو جوہم نے حکومت کی ہندوستان میں کیں ، وہ خد مات لے لو جو حکومت برطانیہ کے باہر ہماری جماعت کرتی رہی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں پیمعلوم نہ تھا کہ حضرت صاحبز ادہ عبد اللطیف صاحب شہید کی شہادت کی وجہ کیاتھی ۔اس کے متعلق ہم نےمختلف افوا ہیں سنیں مگر کوئی یقینی اطلاع نہ ملی تھی۔ایک عرصہ دراز کے بعد اتفا قاً ایک لا ئبرىرى ميں ایک کتاب ملی جوچیپ کر نایاب بھی ہوگئ تھی اس کتاب کا مصنف ایک اطالوی انجینئر ہے جوا فغانستان میں ایک ذیمہ وارعہدہ پر فائز تھا۔ وہ لکھتا ہےصا جبز ادہ عبداللطیف صاحب کواس لئے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے <sup>لے</sup> اور حکومتِ افغانستان کوخطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس ہے افغانوں کا جذبہء حریت کمزور ہو جائے گا اور ان پر انگریزوں کا اقتدار حیما جائے گا پس ان

شہدائے افغانستان کی شہادت اِس وجہ سے ہوئی کہ وہ جہاد کی شرائط نہ یائے جانے کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف جہاد بالسیف کے قائل نہیں تھے اور اس طرح حکومت افغانستان کو وہ اس حریبہ ہے محروم کرتے تھے جوضرورت کے وقت اس کے بچاؤ کا موجب ہوسکتا تھا۔اس کتاب کے دیکھنے کے بعدییہ بات یقینی طور پرمعلوم ہوگئی کہ صاحبز ادہ عبد اللطیف صاحب کی شہادت کا اصل باعث موجودہ حالات میں انگریزوں سے جہاد کےخلاف تعلیم دینا تھا۔اس کتاب کےمصنف کی یہ بات اس لئے بھی بقینی ہے کہ وہ شاہِ افغانستان کا در باری تھا اور اس لئے بھی کہ وہ اکثر باتیں خود وزراءاور شنرادوں سے بن کرلکھتا ہے ایسےمعتبر راوی کی روایت سے بیدامریایۂ ثبوت تک پہنچتا ہے کہ اگر صاحبزا دہ عبداللطیف صاحب شہید خاموثی سے بیٹھے رہتے اور جہاد کے خلاف کوئی لفظ بھی نہ کہتے تو حکومتِ افغانستان کوانہیں شہید کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی ۔اس موقع سے پیجھی ظاہر ہے کہ حضرت صاجز ا دہ عبداللطیف صاحب کا جوش دینی اِس قدر بڑھاہؤ اتھا کہ وہ اس تعلیم کے اِخفاء کو بر داشت نہ کر سکے اور انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی کہ اس کا نتیجہ ان کے حق میں کیا نگلے گا ۔ورنہ مٰز ہب ہمیں پیرکب تعلیم دیتا ہے کہ ہم جہاد کے متعلق ان لوگوں کے خیالات بھی درست کرتے پھریں جو ہمارے مذہب میں شامل نہیں ۔جو ہمارے مذہب میں داخل ہوگا آپ ہی آپ اس کے خیالات بھی درست ہوجائیں گے ۔ کیا اسلام اس بات برکوئی اعتراض کرے گا کہ ہم ہندوؤں کونماز کیوں نہیں سکھاتے؟ یا انہیں روزوں کے احکام کیوں نہیں بتاتے؟ ہرشخص سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کو اس بات يركوئي اعتراض نہيں ہوسكتا كيونكه تفصيلات اسى وقت سكھائي جاتى ہيں جب كوئي انسان جماعت میں داخل ہوجائے پس اس تعلیم کے ماتحت اگر ہمارے آ دمی افغانستان میں خاموش رہتے اوروہ جہاد کے باب میں جماعت احمد یہ کے مُسلک کو بیان نہ کرتے تو شرعی طور پران پر کوئی اعتراض نہ تھا۔مگر وہ اس بڑھے ہوئے جوش کا شکار ہو گئے جوانہیں حکومت برطانیہ کے متعلق تھااور وہ اس ہمدردی کی وجہہ ہے مستق سز اسمجھے گئے جو قادیان سے لے کر گئے تھے۔ جب انہوں نے قادیان میں آ کر دیکھا کہ جماعت احمد یہ سلطنت برطانیہ کی تعریف کرتی ،اسے منصف قرار دیتی اور شرا بُط کے نہ یائے جانے کی وجہ سے اس کے خلاف جہا د کو نا جائز جھتی ہے تو اپنے ملک میں جا کروہ بھی انگریزوں کی تعریف کرنے لگ گئے اورانہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جہا د جا ئزنہیں اس وجہ سے انہیں اپنی جان دینی پڑی ور نہ

اگروہ خاموش رہتے تو نہ انہیں جان دینی پڑتی اور نہ شرعی طور پران پرکوئی الزام عائد ہوسکتالیکن اب جوموجودہ حالات پیدا ہو چکے ہیں ان کے ماتحت کون امید کرسکتا ہے کہ ہمارے آ دمی آئندہ رستہ چھوڑ چھوڑ کر بھی حکومت کی مدد کریں گے۔ بے شک عقیدہ ہمارا یہی رہے گا کہ چونکہ موجودہ زمانہ میں شرا لکط نہیں پائی جا تیں اس لئے جہا دبھی جائز نہیں گریہ ہمدردی نہیں رہے گی کہ لوگوں کو جا جا کر ہم سمجھائیں کہ حکومت کے خلاف اپنے دلوں سے اس قسم کے خیالات زکال دو۔

آج بھی سب سے اہم اعتراض جواحرار کی طرف سے ہماری جماعت پر کیا جا تا ہے یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جہاد کوحرام قرار دیتی ہے چنانچہ ڈاکٹر سراقبال نے بھی یہی اعتراض کیا ہے کہ جماعت احمد بیانے ملت اسلامیہ کی طاقت کوتوڑ دیا ہے کیونکہ بیہ جہاد کے خلاف تعلیم دیت ہے۔وہ چونکہ شاعر ہیں اس لئے وہ اپنے خیالات کوا کثر شعروں میں ظاہر کرتے رہتے ہیں چنانچہ انہوں نے ا بنی ایک نظم میں بھی لکھا ہے کہ بہائی اوراحمہ ی دونوں اسلام کے لئے مصیبت ہیں ۔ بہا ئیوں نے حج منسوخ کر کے اسلام کو نتاہ کر دیا اور احمد یوں نے جہادمنسوخ کر کے اسلام کو نتاہ کر دیا۔ پس پنجاب گورنمنٹ کے نئے دوست ہم پراس وجہ سے ناراض ہیں کہ ہم جہاد کے خلاف تعلیم دیتے ہیں اور بے شک ہم جہاد کے مخالف ہیں اور رہیں گے کیونکہ موجودہ زمانہ میں وہ شرائط مفقود ہیں جن کے ماتحت جہاد جائز ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کے موجود ہ طریق عمل کے ماتحت آئندہ صرف یہی ہو گا کہ جواحدی ہو گا ا ہے ہم بتا دیں گے کہ جہاد کے متعلق فلاں فلاں شروط ہیں اور چونکہاب وہ شرا کطنہیں یا ئی جاتیں اس لئے جہا د جائز نہیں ۔ بینہیں ہوگا کہ لوگوں کے ان خیالات کی ان کے گھر جا کرا صلاح کی جائے اور اس طرح گورنمنٹ بہت بڑے فائدہ سے محروم ہو گئی ہے۔اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ہمارے ہزاروں کی تعددا میں افراد ہیں۔مثلاً دوغیر ملک تو ایسے ہیں جن میں خصوصیت سے ہماری جماعت پھیلی ہوئی ہے۔ایک یونائٹڈسٹیٹس امریکہ جس میں ۲۵،۰۴ کقریب جماعتیں ہیں اوران جماعتوں میں خدا تعالی کے فضل سے ہزاروں احمدی ہیں ، دوسرا ڈج انڈیز لیعنی ساٹرا اور جاوا،ان مما لک میں بھی ہزاروں احمدی ہیں بلکہ ڈچ انڈیز میں خصوصیت سے ایسےلوگ احمدی ہوئے ہیں جو یہلے بالشویک ازم کے پیرو تھ مگراب احمدیت کے ذریعہ وہ اپنے پہلے خیالات سے تو بہ کر کے لوگوں کو امن پیندی کی تعلیم دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی حکومت انہیں نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتی

ہے۔اور چونکہ ہماری پہتعلیم ہے کہ جوشخص جس حکومت کے ماتحت بھی رہتا ہو وہ اس کے قوا نین کی اطاعت کرے،اس لئے اگر کسی وقت انگلتان اورامریکہ کی جنگ ہوجائے جو گوا خباری روایات کے مطابق ناممکن نظر آتی ہے مگر حقیقت ایسی ناممکن نہیں تو امریکہ کے احمدیوں کو ہماری تعلیم یہی ہوگی کہ امریکن حکومت کی امداد کریں اور انگلتان کے احمد یوں کو ہماری تعلیم یہ ہوگی کہ حکومتِ انگلتان کی امداد کریں۔ پس امریکہ کے احمدی حکومتِ امریکہ کی طرف سے اور انگستان کے احمدی حکومت انگلستان کی طرف سے جنگ کریں گے۔ پنہیں ہوگا کہ ہم انہیں ملک سے غدّ اری کی تعلیم دیں ۔اسی طرح اگر تہمی ہالینڈ اور انگلتان کی جنگ حپھڑ جائے تو اس جنگ کے وقت بھی ہماری تعلیم یہی ہوگی کہ جولوگ انگریزوں کے ماتحت رہتے ہیں وہ انگریزوں کی امدا دکریں اور جوحکومت بالینڈ کے ماتحت رہتے ہوں وہ اپنی حکومت کی طرف سے لڑیں ۔ہم انگلتان کے احمدیوں کوحکومتِ انگلتان سے یا مالینڈ کے احمد یوں کو حکومت ہالینڈ سے غد اری کی تعلیم نہیں دیں گے۔ بے شک پہلے دونوں کی کوشش یہ ہوگی کہ جنگ نہ ہوا ور بجائے جنگ کے سلح وصفائی ہے معاملات طے یا جا ئیں لیکن اگریدکوشش کا میاب نہ ہوتو جواحدی جس ملک میں رہتا ہے وہ اس حکومت کے ساتھ وفا داری کرے گا مگر با وجود اس تعلیم کے کہ جس حکومت کے ماتحت کو کی شخص رہتا ہووہ اس کی اطاعت وفر ما نبر داری کرے پھر بھی بیہ قدر تی بات ہے کہ ہمارے وعظوں 'لیکچروں ، کتابوں ،اخباروں اور رسالوں میں چونکہ بار باریہ ذکر آتا ہے کہ انگریز عا دل ومنصف ہیں اور وہ اپنی رعایا کے تمام فرقوں سے حُسن سلوک کرتے اورامن وامان قائم ر کھتے ہیں اس لئے غیرمما لک کے احمد ی بھی ہمار بےلٹریچر سے متأثر ہوکر کہتے ہیں کہ گوہم انگریزوں کے ماتحت نہیں لیکن چونکہ ہمارا مرکز ان کی تعریف کرتا ہے اس لئے وہ بُرے نہیں بلکہ منصف مزاج حکمران ہیں ۔اس ذریعہ سے ہزاروں آ دمی امریکہ میں ، ہزاروں آ دمی ڈچ انڈیز میں اور ہزاروں آ دمی باقی غیرمما لک میں ایسے تھے جو گواپنی اپنی حکومتوں کے وفا دار تھے مگر انگریز وں کے متعلق بھی کلمۂ خیر کہا کرتے تھے۔امریکہ جسے کسی وقت جرمن ایجنٹوں نے انگریزی گورنمنٹ کے خلاف کرنے کے لئے اپنی تمام کوششیں صرف کر دی تھیں وہاں احمدی ہی تھے جواپنی جماعت کا لٹریچر پڑھنے سے جس میں انگریزوں کی تعریف ہوتی آپ ہی آپ ان خیالات کا ازالہ کرتے تھے۔اسی طرح ڈج انڈیز جایان کے قرب کی وجہ سے جسے اس وقت ایشیائی آ زادی کا خیال گدگدار ہا ہے اور اس میں

صرف برطانوی حکومت کو وہ حائل سمجھتا ہے ، وہاں بھی انگریزوں کے خلاف جب اس قِسم کی کوئی تحریک برطانوی حکومت کو وہ حائل سمجھتا ہے ، وہاں ڈچ حکومت کی وفاداری کی تعلیم دیتے وہاں کہتے کہ انگریزوں کو بھی بُرانہ کہووہ بھی نیک مزاج اورانصاف پیند ہیں لیکن اب ان واقعات کے بعد ان پر کیاا ثر ہوگا۔

انگریزافسرانگلتان جا جا کر ہندوستانیوں کی وفا داری کے بارہ میں پدرائے ظاہر کیا کرتے ہیں ۔ کہ ہندوستان میں کروڑ وں آ دمی گونگے ہیں ان کی ہم تر جمانی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اپنے دلوں میں وہ انگریزی حکومت کے مداح ہیں مگر انہیں اپنے خیالات کے ظاہر کرنے کی تو فیق نہیں مگر حقیقت پنہیں کہ وہ لوگ بیان کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بے شک عوام سمجھتے ہیں کہ انگریزوں میں خوبیاں ہیں مگروہ ان خوبیوں کے اتنے قائل نہیں جتنے احمدی قائل تھے اس لئے وہ دل میں سمجھتے ہیں کہ انگریز اچھے ہیں مگر ساتھ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زبان سے اس کے اظہار کی کیا ضرورت ہے۔ہم اس طرح کیوں اپنے دوسرے بھائیوں کو جوانگریز وں کے برخلاف ہیں مخالف بنالیں ۔ پس وہ اس لئے گو نگے نہیں کہ انہیں بولنا نہیں آتا بلکہ اس لئے گو نگے ہیں کہ انگریزی حکومت کی حفاظت کے لئے وہ اتنی دلچیسی نہیں رکھتے جتنی دلچیسی احمدی رکھتے تھے۔ یہی حال قدرتی طوریر آئندہ ہماری جماعت کے ان ہزار ہا آ دمیوں کا ہوگا جوغیرمما لک میں رہتے ہیں پہلے وہ ایک جوش کے ماتحت ہرا یسے موقع پر کھڑے ہو جاتے تھے جبکہ کوئی انگریزوں کی بُرائی بیان کر رہا ہولیکن اب با وجوداس کے کہ میں ان کے مشتعل شدہ جذبات کوٹھنڈا کرر ہا ہوں پھر بھی پہلا سا جوش ان میں کہاں باقی رہ سکتا ہے اور کب وہ اینے ملک میں رہ کر انگریزوں کے خلاف تحریکات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔وہ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کہلوگوں سے انگریز وں کے لئےلڑتے پھریں جبکہ ہماری جماعت پر انگریزوں کی حکومت کے ماتحت مظالم ہور ہے ہیں اور حکومت انہیں دورکر نے کا انتظام نہیں کرتی ۔ بہ تفصیلات مجھنی لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوتی ہیں کہ ایک بڑے افسر ہوتے ہیں اور ایک حچوٹے افسر ہوتے ہیں ۔حچوٹے افسر غلط رپورٹیں کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے بڑے افسر سیح واقعات معلوم نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے مظلوم کی دادرس کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ مثلاً اپنی جماعت میں ہی مُیں و کیشا ہوں جب بعض ماتحت کسی ناظر وغیرہ کے خلاف میرے پاس شکایت کرتے

ہیں تو بعض د فعہ ان کی شکایت کو میں اپنی معلو مات کی بناء پر غلط سمجھتا ہوں یا مجھےمعلو مات نہیں ہوتیں اور میں تحقیقات کر کے شکایت کوغلط یا تا ہوں ۔ پھر چونکہ میں بھی انسان ہوں اس لئے کئی دفعہ ایبا بھی ہوسکتا ہو کہ کسی نا ظر کی واقع میں غلطی ہومگر میں اسے باو جود کوشش کےمعلوم نہ کرسکوں ایسے مواقع پروہ لوگ جوزیا دہ مخلص ہوں گے ، وہ تو کہہ دیں گے ناظر کی غلطی نہیں تھی ہماری ہی غلطی تھی اور کئی جوا خلاص کےاس اعلیٰ مقام پرنہیں <u>پہنچ</u>ے وہ کہددیں گے ک<sup>فلط</sup>ی تو ہماری نہیں مگرخلیفۃ کمسیح نے اپنی طرف سے نا ظر کی غلطی معلوم کرنے کی بوری کوشش کی ،اگر کسی وجہ سے معلوم نہیں ہوسکی تو خیر معاملہ خدا کے سیر د ہے اور کئی لوگ جواییخ اخلاص کو کھو بیٹھتے ہیں وہ ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ ناظرا پنا آ دمی تھا اس لئے اس کی پچکٹ کرر ہے ہیں ۔پس بعینہ یہی حالت اگر حکومت کی بھی ہوتب بھی جو بیرونی ممالک میں ر بنے والے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ کہیں انگریز وں نے تو حالات کو سمجھنے کی پوری کوشش کی تھی گر وہ انہیں سمجھ نہ سکے ۔غیرحکومتوں کے باشندے اورغیر قوموں کے افرا دبھلاا تنی ہمدر دی انگریزی قوم سے کہاں رکھ سکتے ہیں کہوہ اس کی غلطیوں کی بھی تاویل کریں اور انہیں بھی حُسن ظن سے دیکھیں وہ تو اس آ واز کی گونج سے متأثر ہؤ اکرتے تھے جو قادیان سے اٹھتی اور دنیا کے تمام ممالک میں پھیل جایا کرتی تھی اوران کی زبانیں طوطے کی طرح وہی رٹنا شروع کردیتی تھیں جوہم کہتے لیکن اب ہزار ہا غیرمما لک کے احمدی ان واقعات سے متأثر ہو کرانگریز ی قوم کی حمایت کے لئے کب وہ قدرتی جوش رکھ سکتے ہیں جواس سے پہلے ان میں پیدا تھااور پہنقصان اس قدر بڑا ہے کہ جب حکومت اسے محسوس کرے گی تو وہ ان افسروں پرلعنت کرے گی جنہوں نے اسے بینقصان پہنچایا۔

اب میں یہ بتا تا ہوں کہ ہم پراس واقعہ کا کیاا تر ہؤا ہے۔ پہلاا تر جو مجھ پر ہؤا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم خلص احمدی اپنے اندراس اٹر کومحسوس کرتا ہوگا یہ ہے کہ ہم اپنے نفوس میں ایک نئی زندگی اور نیا تغیر محسوس کرتے ہیں۔ میری صحت ہمیشہ سے خراب رہی ہے۔ اس صحت کی خرابی کی وجہ سے میری طبیعت پر ہمیشہ ایک بو جھ رہتا ہے اور اگر ذراسی بھی کوئی نئی بیاری آ جائے تو وہ اس پُر انی بیاری کو ابھار دیتی ہے لین باوجود اس کے کہ ان فتن کی وجہ سے کام بہت زیادہ ہو گیا ،سوائے آئھوں کی تکیف کے کہ میں متواتر دیکھ رہا ہوں میری آئکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، عام صحت میں خدا تعالی کے فضل سے میں ایسی تبدیلی دیکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنہ کا ہر ظہور میرے لئے دوا کا کام

دے رہا ہے اور مجھے یوںمحسوس ہوتا ہے کہ گویا ہر فتنہ کی موجود گی میں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے میر ہےجسم میں ایک نئی طاقت ، نئی ہمت ، نیا ولولہ اور نیا جوش داخل کر دیا جا تا ہے اور اب موجودہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے میرے اندراتنی ہمت پیدا کر دی ہے کہ میں آج کل اینے آپ کوئی سال پہلے سے بہت زیادہ مضبوط جوان محسوس کرتا ہوں۔ بیاریاں وہی ہیں جو پہلے تھیں مگر میرے ارادہ اور میری ہمت اور میرے عزم میں اتناعظیم الثان تغیر ہو گیا ہے کہ میں اِسے الٰہی فیضان سمجھتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمخلص احمدی کی یہی حالت ہوگی ۔ گئ بڈھے جواپنے متعلق پہشجھتے تھے کہاب ان کی موت کا وقت قریب ہے اوراب وہ کیا کا م کر سکتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم جوان ہیں اور ہم نے ابھی دنیا میں بہت بڑا کام کرنا ہے۔ پیرکتنا بڑا فائدہ ہے جو اِن متواتر حادثات کی وجہ سے ہمیں حاصل ہؤا۔اس میں شبہ ہیں کہ جسمانی طور پرانسان عمر کے زیادہ ہوجانے سے کمزور ہو جاتا ہے گرانسان کی عمر وہ نہیں جواسے پچاس ، ساٹھ یا سوسال حاصل ہوئی بلکہ اگر ایک فتنہ ہم میں نئی ہمت اور نئی روح پیدا کر دیتا اور ہمارے کا موں میں برکت رکھ دیتا ہےاور جو کا م بھی ہم کرتے ہیں اس کے نتائج نہایت شاندار نکلتے ہیں تو سوال بینہیں کہ ہم پچاس سال جیئے پاساٹھ سال پاسوسال زندہ رہے بلکہ دیکھا بیجائے گا کہاس کام نے ہماری حقیقی زندگی بڑھا دی عمراُن سالوں کا نام نہیں جنہیں انسان رائیگاں کھودیتا ہے بلکہ عمروہ ہے جسے انسان کسی مفید کام میں لگا تا اورلوگوں کے لئے اپنے آپ کونفع رساں بنا تا ہے۔اگر ہماری پچیاس سالہ زندگی میں وہ کام ہو جائے جوکوئی دوسراد و ہزارسال میں کرے تو حقیقتاً ہماری عمر دو ہزارسال ہوگی نہ کہ پچاس سال ۔ یں میں سمجھتا ہوں کہ ان فتن کی وجہ سے ہماری جماعت کے ہزار ہاافراد کے قلوب میں نگ ہمت، نیا ولولہ اورنئی اُمنگیں اور نیا جوش پیدا ہو گیا ہے اور اس طرح اخلاقی اور روحانی لحاظ سے ہماری جماعت کے پہلے سے کئی گنے زیادہ افراد ہو گئے ہیں ۔اگر ایک شخص اپنے اندر تین آ دمیوں کی طاقت محسوس کرتا ہے تو وہ ایک نہیں رہا بلکہ تین ہو گئے ۔اورا گر کوئی شخص اینے اندر دس آ دمیوں کی طاقت محسوس کرتا ہے تو وہ ایک نہیں رہا بلکہ دس ہو گئے اورا گر کوئی اینے اندرسوآ دمیوں کی طاقت محسوس کرتا ہے تو وہ ایک نہیں رہا بلکہ سو ہو گئے۔ اور اس طرح ہماری جماعت اخلاقی لحاظ سے پہلے سے کئی گنازیادہ ہوگئی ہے۔ پھر دینی رنگ میں کوئی بتائے کہ کیا ان مشکلات کی وجہ سے ہماری حوصلہ شکنی

ہوئی؟ دشمن نے زور لگایا اور انتہاء درجہ کا لگایا ، دانستہ یا نا دانستہ طور پربعض حکام بھی ان کے ساتھ مل گئے مگراس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اسلام تو ایسے محفوظ اصول پر قائم ہے کہ جو شخص اس کی تعلیموں برعمل کرے ا سے نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا ۔ مذہبی اور روحانی لحاظ سے نقصان کوالگ رکھوجسمانی اور مادی نقطہء نگاہ ہے بھی اسلام کی تعلیم برعمل کرنے والے محفوظ ہو جاتے ہیں ۔ جب مؤمن کا اصول یہ ہے کہ بلا وجہ اس نے کسی کونقصان نہیں پہنچا نا تو کوئی دوسراکس حد تک اسے نقصان پہنچا سکتا ہے ۔مؤمن کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کوالیسے طور پر بندر کھے کہ نا جائز طور پر اُسے کھلنے نہ دیے مؤمن کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کواپسے طور پر بندر کھے کہ نا جائز طور پر انہیں کام نہ کرنے دے، مؤمن کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے یا وُں کو ایسے طور پر بندر کھے کہ نا جائز طور پر انہیں چلنے نہ دے،مؤمن کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آئکھوں کو ایسے طور پر بندر کھے کہ نا جائز طور پر انہیں د کھنے نہ دے ،مؤمن کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کا نوں کوایسے طور پر بندر کھے کہ انہیں نا جائز طور پر سننے نہ دے ،اسی طرح مؤمن کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ملمس کوایسے طور پر بندر کھے کہ نا جائز طور پراسے چھونے نہ دے اور مؤمن کا فرض مقرر کیا گیا ہے دوسرے رنگ میں زبان کے متعلق کہ نا جائز طور پر اسے چکھنے نہ دے ۔ پس جب ایک مؤمن خدا تعالی کی خوشنو دی کے لئے اپنی تمام طاقتوں کولو گوں کونقصان پہنچانے سے بچاتا ہے توایسے شخص کوکوئی کہاں تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دنیا ظلم کرنے بھی لگے تو ایک قدم چلے گی ، دو قدم چلے گی ، تین قدم چلے گی ، حار قدم چلے گی ، آ خرشریف انفس لوگ اس ظلم کو بر داشت نه کرشکیس گےاور کہیں گے کہ کیوں ایک طرف سے ظلم برظلم ہور ہاہےاوردوسری طرف سے خاموثی پر خاموثی ہے۔

پس پہلا فائدہ ان فتن سے یہ پہنچاہے کہ ہراحمدی ھپ مراتب اپنی ذات میں نئی ہمت اور نئ اُمنگ پاتا ہے اور دین کی خدمت کے لئے وہ پہلے سے بہت زیادہ جوش اور بہت زیادہ تڑپ اپنے اندررکھتاہے۔

دوسرا فائدہ ان حادثات کا میں یہ مجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاق کے دکھانے کے ایسے مواقع میسر آئے ہیں جو پہلے میسر نہیں تھے۔لوگ ہمارے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کے کھونٹے پر ناچ رہے ہیں ہماری تمام بہا دریاں اور ہماری تمام جراً تیں اس ایک بات سے ضائع ہوجاتی تھیں کہ

گورنمنٹ ان کی طرفدار ہے ۔آج خدا تعالیٰ نے وہ کھوٹٹا بھی توڑ دیا ہے تا کوئی بیرنہ کہہ سکے کہاحمہ ی حکومت کے کھونٹے پرناچ رہے تھے۔اب جوہم اخلاق دکھاتے ہیں وہ اس قوت کے ماتحت دکھلاتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے ،کسی حکومت کے بل بوتے برنہیں دکھاتے ۔اس سے پہلے اس قِسم کے اخلاق دکھانے کے مواقع ہمیں کہاں حاصل تھے۔ پھریہلے ہماری جماعت پر انفرادی طور برظلم ہوتے تھے مگر اب صحیح یا غلط طور پر ایک قوم جو قانون شکنی کی عادی ہے اس کا خیال ہے کہ حکومت کے بعض افسر بھی اس کے ساتھ ہیں اور وہ جو بھی ظلم کرے کرسکتی ہے اور پکڑی نہیں جاسکتی ۔ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چا ہتا کہ اس قوم کا پیر خیال درست ہے یا غلط ۔ چاہے پیر درست ہو جا ہے غلط بیا لیک حقیقت ہے کہ الیمی ذہنیت کے ماتحت وہ قوم جوظلم بھی کرے گی وہ انتہاء درجہ کا ہوگا۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ احمد یوں کے ساتھ ہے اس خیال کی وجہ سے کی لوگ ہم برظلم کرنے سے ۔ رُ کے ہوئے تھے اور بیصورتِ حالات اتنی واضح تھی کہ حکومت پنجاب کے ایک نہایت ہی اعلیٰ درجہ کےافسر نے چوہدری ظفراللہ خان صاحب ہے جب کہ وہ ابھی حکومتِ ہند میں نہیں گئے تھے کہا کہا گر لوگوں کو بہمعلوم ہو کہ حکومت آپ کی حمایت پاکسی قِسم کی رعایت کرنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کواس ہے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گویا پیا کی تسلیم شدہ بات تھی کہ ئی مظالم اس لئے جماعت احمدیہ پررُ کے ہوئے تھے کہلوگوں کو بیروہم تھا کہ گورنمنٹ احمد یوں کے ساتھ ہے مگر اب چونکہ ان کا بیروہم بھی جاتا ر ہاہے اس لئے وہ ظلم ہم پر کئے جانے لگے ہیں جو پہلے ہم پرنہیں کئے جاتے تھے مگراس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے ہمارےا ندر بھی وہ صبراور برداشت کا مادہ پیدا کردیا ہے کہ ہم بخوشی ان مظالم کو سہنے لگ گئے ہیں۔اگریدمظالم ہماری جماعت پر نہ ہوتے تو لوگ کہتے اگر احمدیوں پر زیادہ ظلم ہوتا تو شایدا ہے برداشت نہ کر سکتے مگراب جس طرح اندھا دُھنداحرار ہم پر حملے کررہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کون کہ سکتا ہے کہ ہماراصبر کمزورساصبر ہے۔واقعات سےصاف ثابت ہے کہایک قوم حکومت سے نڈر ہوکر ہم پر حملہ کرتی ہے مگر ہم اس کے مظالم برداشت کرنے کے لئے ہروفت تیار رہتے ہیں۔ تیسرا فائدہ ان حادثات سے ہمیں یہ پہنچاہے کہ ہمیں اپنی جماعت کی نئی تربیت کا موقع ملاہے پہلے چونکہ ہماری جماعت پراس رنگ میں مظالم نہیں ہوتے تھے اس لئے ہماری قربانیاں بھی محدود اثر رکھتی تھیں ۔کسی نے کسی احمدی کو ایک جگہ مارا پیٹا ،کسی دوسرے نے کسی احمدی پر مقدمہ کر دیا، بیہ انفرادی حملے تھے جو جماعت کے افراد پر کئے جاتے تھے مگر آج کا حملہ قومی حملہ ہے اور قوم کو بچانے کے لئے چونکہ نئ نئی تدا بیراور نئے نئے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ نئ نئی سکیمیں اور جماعت کی ترقی کے لئے نئی سے نئی تدبیریں بتائیں جو پہلے ہمیں معلوم نہیں تھیں یا معلوم تو تھیں مگر جماعت کی حالت ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھی ۔ پھران مظالم کے نتیجہ میں آپ ہی آ پاوگوں کی تربیت ہوتی جارہی ہے۔اب ہر شخص خود بخو دیہ محسوس کرنے لگا ہے کہ قو می حملہ کے مقابلہ میں قومی دفاع کی ضرورت ہؤ اکرتی ہے ۔اس قِسم کے قومی حملوں کے دفاع میں کا نگرس ہم سے زیادہ واقف تھی مگراب ہماری جماعت بھی اس طریقِ کارسے واقف ہوتی جاتی ہےاوراینی ذمہ داری کا زبردست احساس پیدا ہوتا جارہا ہے ۔ یہاں دفعہ ۱۳۴۴ نافذ کی گئی اور ہم چونکہ قانون کی باریکیوں سے واقف نہیں اور ہمیں بیمعلوم نہیں ہوسکتا کہ حکا مبعض دفعہ زبردستی بھی ایک دفعہ کا نفاذ کر دیا کرتے ہیں اس لئے جب انہوں نے دفعہ ۱۴۴ لگائی تو ہم نے دل میں کہا گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہو گا اپنے حالات کے ماتحت درست کیا ہو گا مگر ان فتن کی وجہ سے ہماری جماعت میں جو**تو م**ی روح پیدا ہو چکی تھی اس کے ماتحت لا ہور میں بیٹھے اور قانون کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے ہمارےءزیز شیخ بشیراحمہ صاحب ایڈووکیٹ کوایک بات سُوجھی اورانہوں نے سمجھا کہ گورنمنٹ نے بے جاطور پراس دفعہ کا ہم پراطلاق کیا ہے۔ چنانچہ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس د فعہ کو تڑوا سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں فلال بات آئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو اس کاعلم نہیں تھا۔آ پ کوشش کریں چنانجے انہوں نے کوشش کی اوروہ دفعہ اڑگئی ۔گومدت کے گز رجانے کی وجہ سے قا نو نی طور پر اُڑی مگر بہر حال اُڑی ۔اسی طرح ہزاروں احمد یوں کومیں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ سلسلہ کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں ۔غرض بہتر بیت اور تنظیم جواب ہماری جماعت کی ہورہی ہے وہ اس سے پہلے ہیں تھی۔

چوتھی بات جومیرے لئے نہایت ہی اہم ہے اور جسے ہم کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے یہ ہے کہ ایشیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس میں آزادی کی روح پیدا ہو چکی ہے اور جواپنی آزادی کے راستہ میں سب سے زیادہ مُسخِل انگریزوں کو سمجھتا ہے تم مت خیال کروکہ اخبارات میں بیدنگاتا رہتا ہے کہ ترکی کی حکومت انگریزوں کی خیرخواہ ہے یا افغانی حکومت کے انگریزوں سے دوستانہ

تعلقات ہیں ، یا جایانی یا چینی حکومت انگریزوں سے دوستی رکھتی ہے،ان اخباری اعلانات سے دھوکا مت کھا ؤ۔ہم اپنی رپورٹوں سے جانتے ہیں کہ بیشتر حصہ تعلیم یا فتہ طبقہ کا ایبا ہے جوخواہ ایران کا ہو، خواہ عرب کا ہو،خواہ جایان کا ہو،خواہ تر کستان کا انگریزی حکومت کا خطرناک دشمن ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ انگریز ی حکومت نے ہی اس کی آ زادی کے راستہ میں روک ڈالی ہوئی ہے۔ جایان کاتعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے کہ اگر انگریز نہ ہوتے تو سارے ایشیا پر ہم حاکم ہوتے ، چین کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کئ حکومتیں جو جایان کے مقابلہ میں ہماری مدد کے لئے تیار ہوسکتی تھیں محض انگریزوں کی وجہ سے مدد کرنے سے رُکی ہوئی ہیں ،افغانستان کےاندرونی حالات اورانگریزوں کےمتعلق ان کی رائے کا پیتہ حضرت صاحبز ادہ عبداللطیف صاحب شہید کے واقعہ سے لگ سکتا ہے ، یہی حال ایران اور عرب کا ہے۔ایسی حالت میں جب لوگوں پر بیاثر تھا کہ احمدی انگریزی قوم کے ایجنٹ ہیں تو تعلیم یا فتہ طبقہ کی ا کثریت ہماری باتیں سننے کے لئے تیارنہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ گویہ مذہب کے نام سے تبلیغ کرتے ہیں مگر دراصل انگریز وں کے ایجنٹ ہیں ۔ بیا تر اتنا وسیع تھا کہ جرمنی میں جب ہماری مسجد بنی تو وہاں کی وزارت کا ایک افسرِ اعلیٰ بھی ہماری مسجد میں آیایاس نے آنے کی اطلاع دی ،اُس وفت مصریوں اور ہند وستانیوں نےمل کر جرمنی حکومت سے شکایت کی کہ احمدی ،حکومتِ انگریز ی کے ایجنٹ ہیں اور پیہ یہاں اس لئے آئے ہیں کہ انگریزوں کی بنیا دمضبوط کریں ۔ایسے لوگوں کی ایک تقریب میں ایک وزیر کا شامل ہونا تعجب انگیز ہے۔اس شکایت کا اتنا اثر پڑا کہ جرمنی حکومت نے اُس وزیر سے جواب طلی کی کہ احمدی جماعت کے کام میں تم نے کیوں حصہ لیا۔ پھر پیرخیال کہ جماعت احمد بیرانگریزوں کی ا یجنٹ ہےلوگوں کے دلوں میں اسقدر راسخ تھا کہ بعض بڑے بڑے ساسی لیڈروں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم علیحد گی میں آ ب سے یو چھتے ہیں کیا پیچے ہے کہ آ پ کا انگریز ی حکومت سے اس قِسم کا تعلق ہے۔ڈاکٹر سیّدمحمود جو اِس وفت کانگرس کےسیکرٹری ہیں ،ایک دفعہ قادیان آئے اور انہوں نے بتایا کہ پنڈت جوا ہرلعل صاحب نہر و جب یورپ کے سفر سے واپس آئے تو انہوں نے ٹیثن پراُ تر کر جو با تیں سب سے پہلے کیں ان میں سے بیرا یک تھی کہ میں نے اس سفر پورپ سے بیسبق حاصل کیا ہے کہ اگر انگریزی حکومت کو ہم کمزور کرنا جا ہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے احمد یہ جماعت کو کمزور کیا جائے جس کےمعنی میہ ہیں کہ ہرشخص کا بیہ خیال تھا کہ احمدی جماعت انگریزوں کی نمائندہ اور

ان کی ایجنٹ ہے ۔ جب تمام لوگ اینے دلوں میں بیہ خیال رکھتے ہوں تو تعلیمیا فتہ طبقہ اگر ہمارے سلسلہ کی طرف تو جہ نہ کرتا تو اس میں وہ ایک حد تک معذور تھالیکن اب ان واقعات نے لوگوں کی آ تکھیں کھول دی ہیں اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم انگریز وں کےا یجنٹ نہیں ۔ابھی تھوڑ بے دنوں کی بات ہے ہندوستان کی ایک سیاسی انجمن کے ایک ذمہ دارشخص نے ہمارے ایک دوست سے کہا کہ ہماری آئکھیں تو اب کھلی ہیں ۔ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ آپ کی جماعت انگریز وں کی ایجنٹ ہے مگر اب ية لگا كه بديات غلط ہے تو إس تبديلي ہے ہميں كتنا بڑا فائدہ ہؤا در حقيقت اللہ تعالی كا قانون ہے كہ وہ ا یک رستہ کو بند کرتا ہے تو دوسرا رستہ کھول دیتا ہے ۔جس شخص کی ایک آئکھ بیٹھ جائے اس کی دوسری آ نکھ بہت زیادہ تیز ہوجاتی ہے، جوایک کان سے بہرہ ہوجائے اس کا دوسرا کان بہت جلدی باتیں سن لیتا ہے،اسی طرح ہمارے ساتھ ہؤا۔ جب بیہ خیال دُور ہؤا کہ ہم انگریزی گورنمنٹ کی حمایت کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دوسری طرف کی حمایت پیدا کر دی۔ بہر حال دنیا کا تعلیم یا فتہ طبقہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے اور اب وہ ہماری باتیں زیادہ توجہ اورغور سے س سکے گا۔غرض اس الزام کے دور ہوجانے کی وجہ سے غیرمما لک میں ہماری تبلیغ خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ آ سان ہو جائیگی ۔عرب میں،مصرمیں،چین میں، جایان میں بلکہ خود ہندوستان میں بھی ہماری تبلیغ آسان ہوجائے گی کیونکہ ہندوستان میں بھی زیادہ تعلیمیا فتہ طبقہ ایسا ہے جوکسی الیبی جماعت سے تعلق رکھنے کے لئے تیارنہیں جس کے متعلق اسے بیرا حساس ہو کہ وہ گورنمنٹ کی ایجنٹ ہے ۔ پھر ہمارا مذہب چونکہ بیہ ہے کہ حکومت کی فر ما نبر داری کی جائے اوراس کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کی جائے مگراس میں انگریزوں کی شرطنہیں۔اگر کوئی ڈچ گورنمنٹ کے ماتحت رہتا ہوتواس کا فرض ہے کہ ڈچ گورنمنٹ کی اطاعت کرے اور اگر کوئی چین ، جایان یا افغانستان میں رہتا ہوتو اس کا فرض ہے چینی ، جایانی یاا فغانی حکومت کی اطاعت کرے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہااحمہ یوں نے توانگریزوں سے اپنے تعلقات بگاڑنے نہیں ، آؤاس الزام کے دور کرنے کے لئے کہ جماعت احمد یہ حکومت انگریزی کی ایجنٹ ہے حکومتِ انگریزی کے بعض افسروں کے دل میں تحریک پیدا کر دیتے ہیں کہوہ آ پ احمدیوں سے بگاڑ لیں جیسے رسول کریم علیہ کے زمانہ میں ہؤا۔ آپ کی بھی یہی تعلیم تھی کہ جس کے ماتحت رہواُس کی اطاعت کرو۔ تیرہ سال آپ مکی معظمہ میں رہے اور آپ نے صبر و برداشت

سے کام لیا۔ اس کے بعد خدا تعالی آپ کو مدینہ لے گیا اور وہاں اجازت دی گئی کہ اگر دشمن تلوار سے کہ محلہ کرتا ہے تو تلوار سے اس جملہ کا دفاع کیا جائے گراس علم کے باو جو درسول کریم علی ہے۔ مثمن پر جملہ کرنے میں ابتداء نہ کی بلکہ اس انتظار میں رہے کہ دشمن جملہ کرنے آپ اس کا جواب دیں۔ اور اگر یہی صورت حالات رہتی کہ دشمن جملہ نہ کرتا تو رسول کریم علی جنگ نہ کرتے گراللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے چونکہ مسلمانوں کو ابتدا محلہ کرنے سے روکا ہؤا ہے ، اس لئے وہ تو جملہ نہیں کریں گئے آ وہم مکہ والوں کو بیٹھے بٹھائے جنون کو دااور انہوں نے آ وہم مکہ والوں کو بیٹھے بٹھائے جنون کو دااور انہوں نے مدینہ پر جملہ کردیا تب مسلمانوں کو بھی جنگ کرنی پڑی ۔غرض بعض حکام کے موجودہ رویہ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم حکومتِ اگریزی کے ایجنٹ نہیں ۔ اگر گور نمنٹ کے ہم ایجنٹ ہوتے تو کیا جو میں پنچا۔ مذہب کی ہدایت کے ماتحت چونکہ ہم نے خود حکومت سے بگاڑ پیدا نہیں کرنا تھا اس لئے خدا تعالی نے خود الیے حالات پیدا کردیئے کہ ہم اس الزام سے کہ کی ہوگئے اور تبلیغ کا نیارستہ ہمارے خدا تعالی نے خود الیے حالات پیدا کردیئے کہ ہم اس الزام سے کہ کی ہوگئے اور تبلیغ کا نیارستہ ہمارے لئے کہا گیا۔ گ

یہ وہ اثرات ہیں جو ہماری جماعت پر موجودہ فتن کے ہوئے ہیں۔ گریادر کھوتمام تا ثرات اور
تا ثیرات بے فائدہ ہوتی ہیں جب تک وہ جماعت جس کے لئے وہ تا ثرات و تا ثیرات پیدا کی جاتی
ہیں اپنے عمل سے بیٹا بت نہ کر دے کہ وہ ایک ہڑھنے والی قوم ہے اور کوئی روک اس کے مقصد کے
حصول سے اسے نہیں ہٹا سمتی۔ میں جب میاں شریف احمد صاحب پر جملہ کے واقعہ کود کھتا ہوں اور پھر
حصول سے اسے نہیں ہٹا سمتی۔ میں جب میاں شریف احمد صاحب پر جملہ کے واقعہ کو دکھتا ہوں اور پھر
لوگوں کے خطوط پڑھتا ہوں تو مجھے جمرت اور ہنی آتی ہے۔ ایک طرف میں اپنی جماعت کو بار باریہ
نصیحت کرتا ہوں کہ قانون شکنی نہ کرو، قانون شکنی نہ کرواور دوسری طرف لوگ مجھے کھتے ہیں کہ آپ
ہمیں اجازت دے دیں، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے؟ کیسی بے وقو فی کی بات ہے جس بات کو میں نہ ہبا
جائز ہی نہیں شبحتا اس کے جواز کی مجھ سے خواہش کرنی کیا اس سے زیادہ بے وقو فی کی بات اور اس
سے زیادہ عبث اور بیہودہ فعل بھی کوئی ہوسکتا ہے؟ نہ ہب کو جانے دوا گر صرف قانون کا ہی سوال ہوتو
کیا جسے اشتعال آیا کرتا ہے وہ لوگوں سے کہا کرتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے اور پوچھا کرتا ہے کہ اس کیا شعال آیا ہواور وہ لوگوں سے مشورہ
اب میں کیا کروں۔ بھلاد نیا میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی کواشتعال آیا ہواور وہ لوگوں سے مشورہ

لنے کے لئے چلا گیا ہو۔غرض مذہبی لحاظ سے،اخلاقی لحاظ سے اور قانو نی لحاظ سے یہ ہات بالکل ہیہود ہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایبا خیال محض ایک بیجارگی کے احساس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ور نہ اگر وہ عقل سے کام لیں اور مجھیں کہ وہ بے جار ہے نہیں بلکہ قانون کے اندرر بتے ہوئے بھی ہزاروں حل ان کی مشکل کے موجود ہیں تو اس قِسم کے خیال ان کے دلوں میں بھی پیدا نہ ہوں ۔ میں نے ایک پہلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہا گرتم میں سے کوئی شخص اُٹھتا ہے اورا پنے مخالفوں میں سے ایک کو مار دیتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ، کچھ بھی نہیں ۔ایسے کام انسان اُسی وقت کرتا ہے جبعقل بے جارگی کے احساس سے ماری جاتی ہے گر جب وہ سمجھے کہ میں مشکل سے مشکل کام کرسکتا ہوں اور بغیر قانون شکنی کئے کرسکتا ہوں تو اُس وقت یہ خیالات اس کے دل میں پیدانہیں ہوتے اسی لئے میں نے اپنی جماعت کے ایک حصہ کوا جازت دی تھی کہ ان میں سے وہ لوگ جو آزاد ہیں اور حکومت کے ملازم نہیں ،اینے ا پنے مقام پرنیشنل لیگ بنالیں اور جماعت کی حرمت کے تحفظ کے لئے کام کریں ۔مگر جہاں ہزاروں کی تعدا دمیں مجھےخطوط آئے ہیں بلکہ جماعتوں اور افراد کےخطوط ملا کر میں سمجھتا ہوں پچاس ساٹھ ہزارنفوس کی طرف سے عزیزم مرزا شریف احمد صاحب برایک احراری کے حملہ کے سلسلہ میں خطوط آئے ہیں وہاں میں یو چھتا ہوں ان میں سے کتنے ہیں جونیشنل لیگ کےممبر بنے ؟ کیاوہ سمجھتے ہیں کہ میری طرف غصہاور جوش سے بھرے ہوئے خطو طاکھ دینے سے ان کے ایمان کا امتحان ہو جائے گا۔ اگر واقع میں تمہارے اندر ایمان ہوتا اور ان واقعات کے نتیجہ میں تمہارے دلوں میں عارضی جوش نہیں بلکہ حققی غیرت پیدا ہوئی ہوتی تو بجائے اس رنگ میں جوش کا اظہار کرنے کے تمہیں جا ہے تھا کہ تم نیشنل لیگ کے ممبر بنتے اور اس کو مضبوط بناتے ۔ مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے نیشنل لیگ کی ممبری اِس وفت دواڑ ھائی ہزار سے زیا دہ نہیں حالانکہ اگر اپنے فرائض کا احساس ہوتا اور با قاعدہ جدّ و جہد کی جاتی تونیشنل لیگ کے اڑھائی تین ہزارممبرصرف ضلع گور داسپور سے ہو سکتے تھے۔ میں دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ زبانی دعووں سے نہ خدا خوش ہوسکتا ہے نہ میں خوش ہوسکتا ہوں اور نہ دنیا کا کوئی عقلمندخوش ہوسکتا ہے ہتم اپنی کتنی ہی غصے والی شکل بناؤ ہتم فرطے غیظ وغضب سے کس قدر کا پینے لگ جاؤ ، تم کتنے ہی جوش میں مجھے ایک چٹھی لکھ دو ہتم کتنے ہی زور دار الفاظ میں اخبار میں ایک ریز ولیوش شائع کرا دو ،ان تمام با توں کا کیا فائدہ ہوگا اور کون اس سے متأثر ہوسکتا ہے ۔حضرت مسیح موعود

علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ایک مثل سنایا کرتے تھے کہ کوئی امیر آ دمی تھا جس کے مطبخ میں سے کتے بہت ہی چیزیں کھا جایا کرتے تھے۔ جب اس کے باور چی خانہ کا خرج بہت بڑھ گیا کیونکہ بہت ہی چیزیں تو کتے کھا جاتے اور بہت سی چزیں ان کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برکار ہو جاتیں تو اُس نے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی اور جب اسےمعلوم ہؤ ا کہ باور جی خانہ کا درواز ہ نہ ہونے کی وجہ سے کتے اندر داخل ہوجاتے ہیں تو اُس نے حکم دیا کہ باور چی خانہ کو درواز ہ لگا دیا جائے تا کہ کتے اندر داخل نہ ہو سکیں ۔ جب درواز ہ لگ گیا تو سارے کتے مل کررونے لگے کہاب تو ہم بھو کے مرجا کیں گے ۔ جب سب نے مل کر رونا شروع کیا تو ایک بڈھا کتا آیا اور کہنے لگا روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھو کے مرجا ئیں گے ۔فلاں امیر کے باور چی خانہ ہے گئی چیزیں کھالیا کرتے تھے ہزاروں کی رسد اُس میں پڑی رہتی تھی اور بیسیوں چیزیں تیار ملتی تھیں مگراب اس نے درواز ہلگوا دیا ہے۔وہ بڈھا کتا کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو بھلا جس نو کر کواس بات کی پروانہیں ہوئی کہتم وہاں سے چیزیں اُٹھا اُٹھا کر کیوں کھاتے ہو وہ اس درواز ہ کو بند کب کرے گا۔تو خالی ریز ولیوشنوں سے کوئی نہیں ڈ را کرتا نہ لوگوں براس کا کوئی اثر ہؤ اکرتا ہے اور نہ عقل سے باہرنکل کراینے جذبات کا اظہار کرنے سے کوئی ۔ نتیجہ رونما ہوتا ہے۔اپینے آپ کومنظم کر دیناا ورقا نون کے ماتحت رہتے ہوئے استقلال اورځسن ب*ڈ*بیر سے اپنے مطالبات کے حصول کے لئے کوشش کرنا ہیروہ چیزیں ہیں جوانسان کوحقوق دلا تی ہیں ۔اگر قا دیان کے تمام افرا دبھی نیشنل لیگ کے ممبر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں کیونکہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ۔ جمعہ میں ہی تین ہزار کے قریب احمدی ہوتے ہیں اور اس تمام ضلع کی احمدی آبادی میرے نز دیک ۵ م ہزار کے قریب ہے گو کبھی بھی صحیح طور پر مردم شاری کا ہمیں موقع نہیں ملا ( پچھلے دنوں مکیں نے ہدایت کی تھی کہ ضلع بھر کی احمد می مردم شاری کر کے میرے یاس رپورٹ کی جائے مگرافسروں نے سمجھا یدمردم شاری صرف ان کے اپنے علم کے از یاد کیلئے ایک کھیل ہے میرے یاس انہوں نے رپورٹ کرنے کی ضرورت نتیجی ۔ ) بہر حال اگر جماعت کی تعداد اس سے نصف بھی ہوجتنی میں نے بیان کی ہے تب بھی تین ہزار آ دمی ضلع گور داسپور سے نیشنل لیگ کاممبر ہوسکتا ہے اور اگر باقی جماعتوں کےممبروں کواس میں شامل کرلیا جائے تونیشنل لیگ کے ممبروں کی تعدا دبہت زیادہ ہوسکتی ہے مگرافسوس ہے اس کی اہمیت کوابھی تک لوگوں نے نہیں سمجھا۔اگر نیشنل لیگ اپنے ممبروں میں توسیع کرے تو زیادہ ذیمہ داری

کے کام اس کے سپر د کئے جا سکتے ہیں ۔اور ہم پہلے سے زیادہ اختیارات نیشنل لیگ کو دینے کیلئے تیار ہیں بشرطیکہ اس کے پانچ ہزارممبر بن جائیں۔ جب یانچ ہزارممبر بن جائیں گے اور مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی ،اُس وفت انہیں زیادہ وسیعے پہانے برکام کرنے کی اجازت دے دی جائے گی ۔کئی لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ سلسلہ کے افسرنیشنل لیگ کے کا موں میں دخل دیتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں بیہ نہ کرووہ نہ کرو۔میر بے نز دیک گوایک حد تک جماعت کے اعلیٰ کار کنوں کانیشنل لیگ کے کاموں میں دخل دینا جائز اور درست ہوسکتا ہے جیسے اگرنیشنل لیگ سی وقت قانون کی خلاف ورزی کرنے گئے تووہ اسے روک سکتے ہیں لیکن عام طور پرنیشنل لیگیں سلسلہ کے افسروں کے ماتحت نہیں۔ میں اعلان کر چکا ہوں کہ میں بھی نیشنل لیگ کے کا موں میں دخل نہیں دوں گا سوائے اس کے کہ <u>کھلے</u> طور پر دیکھوں کہ قا نون مکی کوتو ڑا جار ہایا قانونِ شریعت کی بے حرمتی کی جارہی ہے۔ پس جب تک کفر بواح کی میں نہ پایا جائے اور بغاوت بواح اس میں نہ پائی جائے ،مَیں بھی نیشنل لیگ کے کا موں میں دخل نہیں دوں گا ، کجا پیر کہ کوئی نا ظر دخل دے ۔ مگریہ عجیب بات ہے کہ باوجوداس کے کہ نیشنل لیگ والوں کو ہم نے آ زا در کھاہؤ ا ہے، پھر بھی وہ ہم سے مشورہ لینے کے خواہشمندر بنتے ہیں حالانکہ انہیں اپنی عقل وسمجھ سے کام لے کرخو دنئ نئی تجاویز سوچنی اور نئے نئے طریق کارمعلوم کرنے چاہئیں۔اصول میں نے بتا دیئے ہیں کہ قانون ثکنی نہ کرواور شریعت ثکنی نہ کرواوران دونوں یا بندیوں کے ساتھ سلسلہ کی حفاظت کے لئے یوری یوری کوشش کرو۔ بے شک اس کے لئے اگر دیگر انجمنوں کوتمہیں اپنے ساتھ ملا نا پڑے تو ملا لواور اگرخود ان انجمنوں میں سلسلہ کی بہودی کے لئے ملنا جا ہوتو مل جاؤ۔ پھرا پنے لٹریچر کے ساتھ،جلسوں کے ساتھ اور تنظیم کے ساتھ نیشنل لیگ کومضبوط بناؤ۔ سکھوں اور ہندوؤں اور غیرقو موں کی بھی بے شک تنظیم کرو ۔ان امور میں ہم سے یو حصے کی کیا ضرورت ہے ۔اگر ہمیں ان کا موں کے لئے فرصت ہوتی تواس کا م کوعلیحدہ کرنے کی ضرورت کیاتھی ۔علاوہ ازیں میری مذہبی ذ مہ داریاں مجھے اجازت نہیں دیتیں کہ میں ایسے کا موں میں حصہ لوں ۔کشمیر کے کام کے بعد میں نے دل میں اقرار کیا تھا کہ میں آئندہ تنی الوسع کسی ایسے کام میں حصہ نہیں لوں گا کیونکہ اُن دنوں میں نے دیکھا کہ سلسلہ کے دوسرے کا موں کے لئے میرے پاس بہت کم وقت بچتا تھا پھر آ خرمکیں انسان ہوں اور ساری دنیا کے کام نہیں کرسکتا۔ کام تبھی چل سکتا ہے کہ بعض قِسم کے کام سنجالنے کے لئے ہماری

جماعت ہروفت تیارر ہے اور جب اس کے سپر د کوئی کا م کیا جائے تو وہ اسے تند ہی سے کرے ۔ باقی طبیعت میں ڈر جو ہوتا ہے اس سے کا منہیں چاتا ۔ بیہ خیال کہ شاید ہمارے اس کام سے خلیفۃ اسسے ناراض ہو جائیں ،شاید اس کام ہے گورنمنٹ ناراض ہو جائے ،شاید فلاں افسر ناراض ہو جائے ، بالكل فضول خيالات ہيں اوران خيالات سے كام ميں كاميا بي نہيں ہؤ اكر تى \_ جب كو ئى خفا ہوگا ديكھا جائے گا بتم پہلے ہی ڈرکراینے کا موں کو کیوں خراب کرتے ہو۔ ہاں سوچ کر کا م کروا ورغور وفکر کرنے کے بعد بھی اگر کوئی تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو خوثی سے سز ابر داشت کرلو۔ جو شخص سز اسے ڈرتا ہے وہ تجھی کا منہیں کرسکتا۔اگرتم ڈرتے رہوکہاس کا م سے خلیفۃ امسے ناراض ہوجا ئیں گے، فلا ل کا م سے فلاں افسر ناراض ہو جائے گا ،تو تم بھی کا منہیں کرسکو گے۔اگرتم اپنی طرف سے سوچ سمجھ کر ایک کا م کرتے ہواور میں کسی وجہ سے ناراض ہوتا ہوں تو میری ناراضگی بھی تمہارے لئے مفید ہوگی اور اس طرح تم خدا تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرسکو گے۔اور اگر اپنی کسی بُری حرکت سے میرے ناراض ہونے کا تنہمیں قوی احتمال ہے تو الیبی حرکت تم کرو گے ہی کیوں ۔ایک مجسٹریٹ کے پاس ایک دفعہ ا یک احمدی کسی گواہی کے لئے گیا۔ گواہی کے بعد اس نے مذہبی بات چیت نثر وع کر دی اور کہنے لگا میں کچھ باتیں پوچھنی جا ہتا ہوں کیا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے۔وہ احمدی کہنے لگا اگرآپ ناراضگی کی بات نہیں کریں گے تو کیا میں یا گل ہوں جو ناراض ہوجا ؤں اورا گروہ بات جو آ پ کہنا جا ہتے ہیں ناراضگی والی ہے تو آ پ کریں ہی کیوں ۔ پس اگرتمہارے نز دیک کوئی مجھے ناراض کرنے والی بات ہے تو وہ کیوں کرتے ہو۔اورا گرتم اپنی طرف سے ہدایات برعمل کرتے ہوئے کوئی کا م کرومگر میرے نز دیک وہ غلط ہوتب بھی تمہیں اپنی نیک نیت کا ثواب مل جائے گا اور میری ناراضگی تمہاری اصلاح کا موجب ہوگی ۔ یا در کھو جو مخص اس لئے کوئی قربانی کرتا ہے کہ وہ اسے سلسلہ کے لئے مفید سمجھتا ہے اس کا اسے نواب ملے گاخواہ ہم ناراض ہو جائیں کیونکہ وہ اس لئے ناراضگی سے نہیں ڈرتا کہ وہ میری ناراضگی کی کوئی قیت نہیں سمجھتا بلکہاس لئے نہیں ڈرتا کہوہ سمجھتا ہے کہ جب میرے سیر دایک کا م کیا گیا ہے تو میرافرض ہے کہ مقرر کر دہ حدود کے اندررہ کردلیری سے کا م کروں اور نتائج کی پروانہ کروں۔ پس اگر باوجودتمام تمہاری احتیاطوں کے کسی وجہ سے میری ناراضگی کے تم مورد بنتے ہوتو بیہ ناراضگی تنہارے لئے خدا تعالیٰ کی خوشنو دی کا موجب ہوگی ۔غرض آ زا د ہوکر کا م کرو۔میری طرف

سے تم پرصرف دو پابندیاں عائد ہیں۔اوّل شریعت شکنی مت کرود وسرے قانون شکنی مت کرو۔اس کے بعد جتنے جائز ذرائع سے تم کام لے سکتے ہولواور جتنے جائز ذرائع سے تم سلسلہ کی عظمت کو ملک میں قائم کر سکتے ہواوراسکی ہتک کا از الہ کر سکتے ہو یا سارے ملک کی عظمت اور وقار کوقائم کرنے کے لئے جدّ و جہد کر سکتے ہوکرواور نڈر ہوکر کام کرو!

میں اس موقع پر جماعت سے بھی کہتا ہوں کہ ان میں سے جولوگ نیشنل لیگ کے ممبر بنے ہیں ، وہ اس کی کیا مالی امداد کرتے ہیں ۔ قربانی کے دعوے کرنے سے کیا بنتا ہے جبکہ عملی رنگ میں تم قربانی کرنے کے لئے تیار نہ ہو ۔ تم یہ ہیں کہہ سکتے کہتم صدر انجمن کے چند ہے بھی دیتے ہو، چندہ تحریک جدید بھی جاری ہے اور اب یہ نیا چندہ شروع ہوگیا ہے ۔ اگرتم اپناسب پچھا تحدیت کو دینے کے لئے تیار نہیں ، اگرتم مالی امداد کرنے سے کسی وقت بھی گھبراتے اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہوتو تم کیوں یہ کہد کر جھوٹ تیار نہیں ، اگرتم مالی امداد کرنے ہوئی جان اور ہما را مال سلسلہ کے لئے حاضر ہے اور کیوں یہ کہ کر جھوٹ بولتے ہو کہ ہماری جان اور ہما را مال سلسلہ کے لئے حاضر ہے اور کیوں یہ کہ کر جھوٹ بولتے ہو کہ ہماری جان اور ہما را مال سلسلہ کے لئے وقف کرنے کو تیار ہیں ۔ کیا کو سے بھی دیا جب کی دیا ہوگی کا م چل سکتا ہے؟ اگر نہیں تو بغیر رو پیہ کے پیشنل لیگ کا کا م کس طرح چل سکتا

رسول کریم علی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بارہ ہزار درہم چندہ دیا۔ جب تک ہماری جماعت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بارہ ہزار درہم چندہ دیا۔ جب تک ہماری جماعت کی ہمام نیشنل کیگیں اپنے اپنے پاؤں پرمضبوطی سے کھڑئ نہیں ہوجا تیں ، جب تک ایک آل انڈیا باڈیز نیشنل لیگ قائم نہیں ہوجاتی ، جب تک اس کا ایک مستقل دفتر نہیں بن جاتا، جب تک اس کے لئے ایک مستقل پریس کا انتظام نہیں ہوجاتا ، جب تک اس کا ایک مستقل سکرٹری مقرر نہیں ہوجاتا ، جب تک اس کا ایک مستقل سکرٹری مقرر نہیں ہوجاتا ، جب تک اس کا ایک مستقل سکرٹری مقرر نہیں ہوجاتا ، جب تک اس کا ایک مستقل سکرٹری مقرر نہیں ہوجاتا ، جب نی اس کی شاخیں تمام ہندوستان میں پھیل نہیں جاتیں اور ان کی نگر انی اور قیام کے لئے انسپیٹر مقرر نہیں ہوتے اور جب تک اس کے لئے ایک مستقل والدیئر کور مرتب نہیں ہوجاتی جومفق ضہ کا مول کو فوری طور پر سرانجام دے ، اُس وقت تک نیشنل لیگ کب کام کرسکتی ہے ۔ ہمارے آدمی شاید یہ جھسے ہوں کہ یہ کام اُسی وقت ضروری ہوتے ہیں جب لڑائی ہور ہی ہو۔ امن کے زمانہ میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی گر یہ درست نہیں ۔ دنیا میں بھی کوئی کام تنظیم کے بغیر نہیں ہؤ امعمولی مدرسوں کے لئے بھی نہیں ہوتی گر یہ درست نہیں ۔ دنیا میں بھی کوئی کام تنظیم کے بغیر نہیں ہؤ امعمولی مدرسوں کے لئے بھی

سر مایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھرنیشنل لیگ کے دفتر اور دفتر کی ضروریات کے لئے اور اسے تمام ہندوستان میں پھیلانے کے لئے کس قدررویے کی ضرورت ہے۔میرے یہ کہہ دینے سے کہ قانون اورشریعت کی خلاف ورزی نہ کرویہ مطلب نہیں کہ تھوک سے پکوڑے بک جائیں گے ۔اس کے لئے مستقل تنظیم اور ہزار ہاروپییسالانہ کی ضرورت ہے،سیرٹری کی ضرورت ہے،کلرکوں کی ضرورت ہے، انسپکٹروں کی ضرورت ہے، جوتما منیشنل کیگوں کا دورہ کرتے ہیں ، دفاتر کی ضرورت ہے اوراس طرح کی اور بیسیوں چیزیں ہیں جن کے لئے روپیہ در کار ہے ۔اس لیگ کو ہندوستان کی اور انجمنوں میں چندہ دینے کے لئے بھی رویبہ کی ضرورت ہوگی ۔ پس مالی امداد سے دریغ مت کرو۔ نیشنل لیگ سے بھی میں کہتا ہوں کہ اسے چاہئے کہ جولوگ اخلاص کے ساتھ اس میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں انہیں شامل ہونے برمجبور نہ کرے اور جولوگ شامل ہوں ان سے باقاعدہ چندہ وصول کرے۔ جوآ سودہ حال ہوں ان سے زیادہ رقم لے اور جوغریب ہوں ان کے لئے ادنیٰ شرح چندہ مقرر کر دے مثلاً پیسہ یا ڈیڑھ بیسہ ماہؤاریا جارآنے سالانہ چندہ مقرر کردے تاغریب سے غریب آ دمی بھی اس میں داخل ہو سکے مگریہ چار آنے سالا نہاس کے لئے ہیں جو بہت ہی غریب ہے ، جواس سے اچھی حالت میں ہووہ زیادہ دے ۔کوئی ایک روپیہ ماہؤ ار دے، کوئی پانچ روپے اور کوئی دس روپے ماہؤ ار دے اور جو ا خلاص کے ساتھ نہیں دینا جا ہتا اُس کے متعلق بیضرورت نہیں کہ اسے اپنے ساتھ شامل رکھا جائے۔ پس نیشنل لیگ اپنی تنظیم کرے اور جن جن جماعتوں کے ساتھ تعاون کرسکتی ہے ان کے ساتھ تعاون کر ہے بعض جماعتیں ایسی ہیں جو بغاوت کی تعلیم دیتی ہیں ،بعض قتل و غارت کی تلقین کرتی ہیں ،بعض قانون کی یابندی کو ضروری نہیں سمجھیں ،ان معاملات میں کسی جماعت سے ہمارا تعاون نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہماری مذہبی تعلیم کے خلاف امور ہیں اور مذہب کی یابندی اتنی ضروری ہے کہ جا ہے ساری گورنمنٹ ہماری دشمن ہو جائے اور جہاں کسی احمدی کو دیکھے اسے صلیب پراٹکا نا شروع کر د ہے پھر بھی ہما را بیہ فیصلہ بدل نہیں سکتا کہ قانو نِ شریعت اور قانو نِ ملک بھی نہ تو ڑا جائے ۔اگراس وجہ سے ہمیں شدیدرتین تکلیفیں بھی دی جائیں تب بھی بیرجائز نہیں کہ ہم اس کے خلاف چلیں ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ دیں اورکسی اور ملک میں چلے جائیں ۔ پس اس اشٹناء کے ساتھ نیشنل لیگ جن جماعتوں کے ساتھ مل کر کا م کرنا جا ہے کرسکتی ہے مثلاً کا نگرس قانون شکنی بھی کرتی ہے اوراَ وربھی مفید

کام کرتی ہے ۔اگر کانگرس یہ معاہدہ کر لے کہ وہ قانون شکنی کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے پیش نہیں کرے گی تو تم اس میں بے شک شامل ہو جا وَاور ملک اور قوم کی خدمت کرو۔اصل بات یہ ہے کہ قوتِ ارا دی کےمضبوط ہونے کے بعد کوئی چیز انسان کونقصان نہیں پہنچاسکتی ۔ کانگرس کوا گرنقصان پہنچا ہے تو محض قوتِ ارادی کی کمزوری کی وجہ ہے۔ مثلًا اس نے تح یک شروع کی کہ انگریزی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔اب اس کے لئے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے جارہے ہیں، یاؤں پڑرہے ہیں، رستوں میں لیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے لئے انگریزی چزیں نہخریدو۔ میں نے بار ہابیان کیا ہے کہ بیاعد م تشدد نہیں بلکہ تشدد ہے۔ ہماراحق ہے کہ ہم منہ سے لوگوں کوسمجھائیں اور کہیں کہ ان چیزوں کے خرید نے کے بیر پہ نقصان ہیں ۔ گریہ کہ ہم راہ چلتے لوگوں کا رستہ روک لیں پہ تشد د ہے خواہ ہم لوگوں کے ٹھڈے ہی کیوں نہ کھا ئیں لیکن قوتِ ارا دی پیتھی کہ وہ کہتے ہم خور کبھی انگریزی چیزیں استعال نہیں کریں گے اورلوگوں کوبھی اس کے فوائد بتلاتے رہتے ۔کونسا قانون ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ضرورانگریزی چیزیں خریدیں \_پس اگر ملک میں بیروح پیدا کر دی جاتی کہا ہے ملک کی بنی ہوئی چیزیں استعال کرنے میں ہی فائدہ ہےتو نہ تشدد کی ضرورت ہوتی اور نہلوگوں کے یاؤں پڑنے اور ستبیگر ہ<sup>م ہم</sup> کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ۔ آ سانی سےخود بخو دلوگ اس کی طرف ماکل ہو جاتے ۔ نقصان پہنچانے والی اصل بات پہ ہے کہ تمہارے دل میں پیخیال پیدا ہو جائے کہ فلاں حق کے حاصل کرنے کے لئے قانون شکنی کی ضرورت ہے۔ مجھےان لوگوں پر ہمیشہ ہنسی آتی ہے جوکہا کرتے ہیں کہ قانون شکنی کے بغیر کوئی کامنہیں ہوسکتا۔قانون شکنی ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، ایک لعنت ہے ا دریقینی طور پر قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں ۔ گوبعض دفعہ حق کے ۔ حاصل کرنے میں دہر ہو جائے ۔اگر قانون ثکنی کی وجہ سے ایک حق ہمیں سال میں حاصل ہوسکتا ہواور قانون کی پابندی کر کے دویا تین سال میں تو میں کہوں گا کہ دویا تین سال قانون کے ماتحت کوشش کرو مگر قانون شکنی کے قریب بھی مت جاؤ۔ پس اینے مذہبی اصول کو بھی مت چھوڑ و ہمارے اصول خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان کی یا بندی سے ہی تم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہو۔اپنے طور پر بھی اگر مجھے بھی خیال آیا تو میں تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا مگر میں بید پسندنہیں کرتا کہتم بات بات میں مجھ سےمشور ہلوا ورمیر اوقت ضائع کرو۔ تبلیغ کا کام اب خدا تعالیٰ کے فضل سے اتناوسیع ہو چکا ہے کہ ۲۴ گھنٹوں میں بھی وہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ بہت سی ڈاک پڑی رہتی ہے اپس ہمت سے کا م لواور اپنی عقل اور فہم مشکلات کے حل کے لئے دَوڑاؤ۔ پہلا قدم ہماری جدوجہد کا بیہ ہے کہ ہم حکومتِ پنجاب کے پاس جائیں اوراس سے دا درسی کی درخواست کریں ۔اسکی طرف سے ایک جواب تو ہمیں مل گیا ہے اور گواس پر ابھی پوراغور ہم نے نہیں کیا مگر ایک حد تک اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حکومتِ پنجاب ہماری باتوں برغور کرنے کے لئے تیار نہیں اور گوجیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ابھی پوراغوراس چٹھی پرنہیں کیا گیالیکن قریباً قریباً وہ حکومتِ پنجاب کا آخری فیصلہ ہے اورا گرالفاظ پر مزیدغور کرنے کے بعد بھی ہمیں یہی معلوم ہؤ اکہ وہ حکومت پنجاب کا آخری جواب ہے تو پھر ہم حکومت ہند کے پاس جائیں گے اور اگر وہاں بھی دا درسی نہ ہوئی تو گورنمنٹ انگلتان کے یاس جائیں گے،اس کے بعدانگلتان کے لوگوں سے اپیل کریں گےاور پھرساری دنیا کے سامنے ہماری اپیل ہوگی ۔ بدرستہ ہے جومکیں نے تجویز کیا ہےاور بیہ کوئی معمو لی نہیں بلکہ نہایت ہی اہم رستہ ہےا گر دانا ئی اور ہوشیاری سے کا م کروتواس ایک رستہ سے تم کا میا بی کی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔اور پھراور ہزاروں رہتے ہیں جن پر چلا جا سکتا ہے اور بغیر قا نون شکنی کئے ، بغیر فتنہ وفسا دیھیلائے ، بغیرلڑائی جھگڑا کئے اور بغیرکسی قتم کا اپنے اوپر الزام لینے کے تم اپنی دا درسی کر واسکتے اور اپنے مقصد میں کا میاب ہو سکتے ہو۔مگریا در کھوخدا تعالیٰ اسی کی را ہنمائی کرتا ہے جواس کے قانون کا ادب کرتا ہے ۔آ خرخدا تعالی مجھے اس لئے پیر باتیں سمجھا تا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جوخدا تعالیٰ نے کہا ہے وہ درست ہے۔خدا تعالیٰ نے کہا ہے قانون شکنی نہ کرواور میں یقین رکھتا ہوں کہ بیچکم درست ہے۔خدا تعالی نے کہا ہے شریعت کے سی حکم کو نہ توڑ واور مجھے یقین ہے کہ اسی میں برکت ہے۔ پس اِس وجہ سے مجھے وہ نور ملتا ہے جومیری راہمنائی کرتا اور نئی سے نئی باتیں سمجھا تاہے۔ مگرتم خدا تعالی کے احکام پرشبہ کرتے اور بعض دفعہ پی خیال کرتے ہوکہ اس موقع پر قانون شکنی ہی مناسب ہے اور اس طرح اس نور سے محروم رہتے ہو۔اس کے علاوہ بھی مکیں حقوق کے حاصل کرنے کے لئے بیسیوں نہیں سینکڑوں رہتے بنا سکتا ہوں مگر میں بنا تا نہیں کیونکہ جولوگ کی ایکائی کھانے کے عادی ہوجائیں وہ تکتے اورست ہوجاتے ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہتم بجائے کی پکائی کھانے کےخود پکانے کی عادت ڈالواور بجائے اس کے کہ میں تمہیں تمہاری کا میا بی کے طریق بتاؤں

تم آپ اپنی عقل سے کام لے کرنے نے طریق تجویز کرو۔اس طریق پراگرتم کام کروگ تو تم عنقریب دیکھو گے کہ تمہارا بدلہ نہایت عمد گی سے لیا جائے گا اور دنیا کوتسلیم کرنا پڑے گا کہ احمدی قوم نے مذہب کوبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور قانون کوبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا اور پھربھی اپنی عظمت اوراحترام اورسلسلہ کے وقار کو دنیا میں قائم کر دیا۔ (الفضل ۲ راگست ۱۹۳۵ء)

UNDER THE ABSOLUTE AMIR BY FRANK A. MARTIN | PAGE 203.LONDON.1907

ع هج: طرفداری - جمایت لحاظ سے محفر بواح: محمل محملا گفر بواح: محمله محملا گفر - محمد محمد کومت کے خلاف پُرامن تحریک